## 差の心心

سيدالعلاد جناب مولا ناسيد عنی نفی صاحب قبله

معقول التي بيد

لعَارُفِتُ

بمارے چیٹے امم، ام مجعنوصا دق علیا سلام کی خفیرانے عرقی صادق اک مخدشك ام سے دنیائے علم کے سامنے میں کی جاری ہے۔ اختصاری انتہائی یا نبدی کے باوجوداس دصالے میں تمام خرودی ما لات وضح طور پر استحقیس - برمامیست جرا معالی دِر فَمُ كَانْتِوبِهِ · الماره جاب مولانا كے حسانات سے معبی شکادش نہیں، المهمعوثين كرونح حيات نحقرشا فع كرنے سے كئي فائر بيدين نفا ہن كا تيمت بونى كا د جرسے يتجف آمانى سے نود سيح گاج رسے ان كى اثبا عت كذت. نف کے بلے بہت ہی کم وقت کا مہدے! س لیامکان سے کر ہا کی اذا کو لت تتخف ل واكي فلانكيف كي لي توالسادت كال سطح تبيد برار يج ال وا · الشمائے قوم کوچاہیے کہ دوان مرانح پروں کوکٹہ تنا دس فرید ذیا کوٹھفت دِائيلِ درنينهيان في مجلس من تبرك كا بدل قراد ير المجمَّة ك ميزوا من محرير عن حيا شائع مع ور دان رساوب كاتميت دلعكن في كاين ب، كرتواس والدك فراركو وسي ا دمانخ نتوسیے زمادہ کے نزرار کو ایک منہ کی آمیہ کیجیہ ایسے دی جائیں گی رہے دری ن کراک بی کماب مانے سو کی تعداد می دراد جن کی مجرع تمیت صف اکتیس دویے جارا سفر تی ہے ۔ بانچ نو ( دموں کو سرائیسی نے مواج رِّ فِي اور بِيمَعَقَدُ مِنْ بِرِكَا! يَامِعُوا إِلَى ذَرْبُ الْأَمْ لِي مُولِمَ لِيَّا مُولِمَ مِنَّا مُردِي نادم منن:- سيدا فاق حيين رضوي آزري مكوثري مرزمبر صهواع

لشعل لأول لترحمي التحييم

م جعری باش محرضدانوای خدایستی کاده داست معدع بی ف دنیاک ماستعيش كياتها فالمكرستم كالنصير لسص شبهات وادبام كأكردس مي حجاتها جب الم حبغ صادت عليال الم كانام قع في كاكدوه أسب نمايال المدمان كرك دبار دنیا که گاه کے سامنے بیش کریں۔ اس ہے ہب پر ملت ملت جغری کمیا ڈیا محرص کے قبل مجال الركول مي سع برمنوس تا استعليم كي صفاظت وتي دي او اسي ليرة وانع بيش بوتى رمبي بمرسواس اقتدار كتمكنون في زياده ترانني كمل فضايب سال م لینے کا موقع نہیں دیاا مداسی میے درول کے گھوانے کے مقدس تعلیات واقع اضافیکے شمصادسف كح ذمثراديس بهلمست باتنون مي صادت الفري كم ذريع سع بنيحد کی کے ارشادات اور ایکی سیرت زندگی کے خدم خال سے ذرع انسانی کا درشناش ہونا اس کی اخلاتی اور فرحانی تکیں کے لیے صروری ہے۔ اس میصو ایج آل محد کے ملسلے کی يا تحوي وي حضرت صادق ال محدالم حبفرصادق عليانسلام كم مالات من ميل كاريم. إ جُعفرام كينت الْوَعَدالنَّد الدَّصادق لقب تَعَاماً يبي صفرت المعجمد الإترك بيلي حفرت الممانين العالدين كمة يسق الدتر يركم الم حفرت بالجميين عليالسلام كمفيت تقييلسك عصمت كي الغوس فرى الدائرًا المشت يرسي سيع الم مقر آپ كاه الده حضرت محدان ابى بحركى يدتى ام فرده تعيل جن كے الدقام این فخر دندکے مات مشودنتہایں سے تھے۔

م استاه مین دار بین الاول کواپ مدرز دگوار رسول خواصل الدعلی الدوس و الدوس الد زین العامرین می زندہ منے کی کے والد بزر کوار حضرت امام محد باتر کی عمراس و تست محمد بنی برس كمتى- خا مدان الريول برياس انسا فدكانتها ئى نوشى سے استقبال كامحا-إلاه برس أيدفي في جد برركوار حضرت الم زين العالدين بمينة (رماية ربيت يائي شهادت الاحسين عليات الم كوويت پنیسیس برس امامزین العابدین علیہ لسلام کامشغار رائے عبا دت الہی اور اپنے مظلوم باپ حضرت سيدالشهدا وكورف كے اور كي منتقاد وا تعدُ كر ملاكوالبي صرف بأمين برس كذك تقے ، اس مّت س کر کما کاظیم الشان وا تعدلینے اٹرات کے لیا دسے اہمی کل ہم کی باسے لم مِرَّا بَعَا - امام جعفرصا كُنْ نَهْ الْحَمِر كُولَ تَواسَى عَمِو الْمُدوكَى فضامين، شَبْرونرشهاوت حسين كالذكره اوراس غم مين فرصر وماتم اوركر رئير كالى وازول فيان كون وماغ نيره أترقائم كياكه عبيب وه خود واقعه كوركاس مرج وموت يحرحب وميرسنت تفحكه ان كي الد بزرگیارا مام محمد ما فرجی کم سنی ہی کے دورس بھی اس جباوس شرکیب تھے توان سکے ل کو ليرصاس ببت صدمه بنيلي ما بوگا كه خاران عصمت كيروجوده افراد ميرايك مي مي مولج اس قابل نخریادگار موکد اتبلایں موج دندتھا بنیا بیداس کے بدیمیشیا در عربھوا ما مجتفر صاد عليلسلام نفضرص ابني حدمظلوم اماحسين عليلسلام ك بأوكر فائم وكمصفى كما کی ہے وہ اپنی آپ مثال سہے۔

بالله برس كاب كى عرفى حبب موقع من مام دين العابدين علي لسلام كاماية مرسية أشاد اس كه بدانيس برس بي سف لينه والدمام وصرت الم محمد الترس الم سالم

کودان ترمیت می گذاہدے۔ یہ دہ دقت تعاجب سیاست بھا آمیدی بنیادیں با بھی تقین ادرا ما محد ما قرمند اسلام کی طون نیوض علی حاصل کونے کے لیے خلائ رجوع کوری نفی اس دقت آب بدر بزرگوار کی مجلس درس میں حضرت جنوصا لات ہی ایک دہ طالب علم تھے جو قدرت کی طریع علی کے لیے گئے تھے۔ آپ سفراور حفر دونوں میں اپنے دالد برگوار کے ساتھ رہتے تھے ۔ جانچ شام ابن عجمہ الملک کی طلب برحفرت المام محد اقر بزرگوار کے ساتھ رہتے تھے۔ جانچ شام ابن عجمہ الملک کی طلب برحفرت المام محد اقر علیا سلام عنوصا دق علیا لسلام ساتھ تھے اس کا ذکر اپنچ ملی ام کے حافات میں بر کھیا ہے۔

ام جعفرصا دن علیہ اسلام کے لیے یہ مرتع نہایت نازک تھا مظالم نبی آہیے۔ نفرت میں ظاہرہے کہ آپ زید کے ساتھ متفق تقے ۔ مجر خیاب زید آپ کے بچاہجی تھے جن کا احرام آپ لازم سمجہ رہے تھے ۔ گر آپ کی انجام بین گاہ دیجھ رہی تھی کہ یہ اقدام محسی معید متیج بمک نمیں بہنچ ممکنا ۔ اس سے علی طورسے آپ ان کا ساتھ دنیا نسا سب نہ

می تھے تھے مگر میر ماقد ہرتے ہرے بھی فود ان کی فات سے آپ کو انتہائی مرددی تھی م پ نے ماسب طریقے پر انہیں مصلحت مینی کی دعوت دی۔ محو اہل عَآق کی ایک مری جماعت کا افاعت اور و فاداری نے جاب زید کو کا بیان کے تر تعات بدا کردیے۔ اورا خرسنا عدمي فالم فرج شام مع مين دوزتك بهادرى كے ساتھ خبگ كرنے كے بورسد مرسم وتمن كا جذبه انتقام استفى بختم نيس بدا ملكدون بو يحيف ك بد ان كى لاش كر قرست كالألي اورسركومدا كرك مبتسام كي باس بطور تحضيريا كياا مدلاش كودردا زه كرته برسولي دى فحق المدكئ برس تك اسطرح سع لسي أوزال ركه الحيا خياب م كے ايك ل كے بعدال كے بيٹي كي ابن زيري شهيد بوسے دليت ان حالات كا ام حعفصادق عليالسلام كف لريكرا ترثير بإنفا بحراس جذبات سي بلنز فرائعن كايابند بهستى في اس كے باوجود اپني خاموش اشغال كرجواشا عِت علوم ابن مبيت اور فشر خراجيت کے قدرت کی جانب سے آپ کے میروفتھ انہیں برابرجاری سکھا۔ القلاب سلطنت النجائية كالنزى دورشكامون اورسياسي سمكشون كامركزين كيأ سكانيتجه بيتفاكه بمبت طدى جلدى حكومتون مين تبريليان كم تصيل دراسي لعام جبيفه صاوق عليالسلام كومهت سي دنياوي سلطنتوس كع ودرسي كونا ٹرا۔ مشام ان عبد الملک کے بعد دلیدا بن ترید ابن عبد الملک میو ترید ابن دلید اب عبد اس كے بدا براسم ابن دليدا بن عبد الملک اصافر مي مواني محارص برنج امير كی فالم محر كاخا مته برنگيار

حبسلطنت کی واضی کمزودیاں قردغلبرکی چلیں پہنچی ہوں وّقند تی بات ہے کھ دہ لڑگرج اس سحکے مشاخ کا مروّل نشا نسکہ چیکے ہمد احیجنبیں ای سے حقوق سے حموہم

ي كم مرن تشدُّ كى واقت سے تمسنے كا مرقع نبويا گيا ہو، وه تغس كى تىليوں كركز دريا كم میر میراند کی کوشش کریں گے اور محومت کے شکنے کوایک م قور دنیا جاہیں تے ہموائے ایسے بلندا فراد کے جو خدبات کی بیردی سے بلند ہوں۔ عام طریراس طرح کی آمقای کوشمسوں م مصلحت اندلیتی کا دامن بھی ہا تقرسے چھوٹنے کا امکان سے ، گردہ انسانی فطرت كاايك تمزود بهلوسط حبرس خاص فاص افراد بي مستنيخ بوسكته بير-بنی ہاشم میں عام در دمیلطنت بن امید کے اس آنری دور میں اس لیے ایک بركت امدغيم مولى اصطراب يا يا جار ما تقا - اس اصطراب سے نبی عباس نے فائدہ اُ مُعالِا انوں نے اس انری دور کو تب س پر شیدہ طریقے سے ممالک سلامیس ایک سی ما بنائى حبرنے قسم كھالى تقى كەيم سلطنت كومنى الميدسے كے كومنى باشم مكر بنجابيل كے جن كا ده داقتی تن سے مالا کری ڈان میں سے مخصوص سیوں ہی میں محصرتھا بوخدا کی طرف نوع انسانی کی رمبری ادر مٹراری کے حق دار قرار دیے تھنے کتھے۔ گریے دہی جذبات بلذانسان تتع جردتع كى مدياسى نقارسے نبكا مى وائدعاصل كزاانيانصدل لعين ندر كھتے تھے مىلسىكى بالشمي سے ان حضرات كى خاموشى قائم رہنے كے ساتھ اس مرد دى كوچ وام میں خاندان باشم کے ساتھ وائی جاتی متی نبی عباس نے اپنے کے حصول سلطنت کا دراجہ قرار ميا حالا كح النول في معلنت ياف كي ما تقني بالتم ك اصلى حق وارول من وميا بى يااس سندياده بخت سُلوك كياج نبي ٱميادن كے ماتھ كرھيے تھے۔ يُراق انت نح لف ٰ ماموک مالات ميں آئيدہ آپ كے مراضياً ميں گئے۔

 أبحى كف لطنت بنى آميد سيمجتى منى كديدا كدمقاى فالفت حكومت معهه عنى منى كديدا كرد مقاى فالفت حكومت معهه عنى من الآن مي محدود معه مكراب ما مرمول في اطلاع دى كدام كانتوب جومقام جالجها مي رست به المركان و در بدعا فراد بنى عباس كے معاقد بھاگ كر بي ميں بيران وقت كردان و من بدعا فراد بنى عباس كے معاقد بھاگ كر حاق ميں الوسلم بيران و من المدي الله عالم فرق و الك فرق ميں الوسلم بيران كوران جالات كى اطلاع بوئى تواكد فرق مي المون من المون من القد من ما قد محدود من من كر عواق كى والدان كل والدان كى والدان كا والدان كل والدان كا والد

 كحياته يربه اربيع الثانى تلعل لم كومعيت كولى اوراس كواحت اسلاميه كاخليفه اورفهال دوا بحوليا عَاقَ مِن اقتقارقام كون كه بعد النول نه ومش بريرٌ با في كودى وفران جمار في بجاب الشرك ماتومقا بلري كرببت جاداس كى فرن كوسك سيت بوئي مردان نے فراركيا اور افراق كى مزرين بربني كوتل براراس كے بدسفارے نبی آمیہ كاقتل عام كرايا بسلاطين بي آميہ کی قرری کھیدوائیں اوران کی لانٹوں کے ساتھ عبرت اک طریقے اختیار کئے حجئے اس طرح قدرت کانتقام جران المالموں سے لیاجا ما حروری تھا نبی عَباس کے واتعوں دنیا کی گاہ کے لیے آیا۔ اس میں ابوعیدا مندسفان نی عباس کے پہلے خلیف کا مقال ہوگیا جس کے لعاد کا عِها فَي الرحبة فرمنصور يُحنت طافت ريعيها ومنصور وانتقى كي ام ينام أسور بعيد إيربيي لكعاجا بجكاب كحنبي عجآس فيالابمد دول سعجوع الممك الني فاطمر كے معاصر معلى فائدة أنفايا تعما ورا بيون في وياكم يدو مراه الفاكديم الرسبة رش كحقوق كي حفالمة كے ليے كورے مرساس ميا نيان نے مِنا سُے اَلْ مِحْدَدِي كَذام مِرْدُول كواني لفرتُ عما بيت بِيآباد وكي اتعاد راس كواپا فورُ جنگ قرار دیا تعاداس لیے اُنسیں برسراقد اُنسرنے کے بعد اور بی اُمیرکوتراہ کونے کے دبیست مرالندسترير تعاكدكس ماراير فريب دنيا يركف ندبائ اورير كرك زيدا بوجائ كخطاب ىنى غباس كے بجائے بنی فاحمہ كے مير رہ ناچاہيے · جرحقيقت بيں آپ پیٹول ہیں۔ ابسلیما بنى فاطمه كم يكروول بي سے تھا۔ اس ملے يفطره تعاكدده اس تحرك كى تابت نروي

اس لیے مب سے بہلے آبِسَلم کر داستے سے ہٹایا گیا اور دہ باوجود ان احسانات کے جنبی کما کے ساتھ کو کچاتھا سفاح ہی کے زمان میں تشدّد کا فشانہ بنا اور کوارکے کھاٹ آباد اُکھا۔

والمراق من الرسلوخ اسافي كا الرتعا ينصور في انتائي مكارى اور غدارى كے ساتد اس كى زند في كالبي فالمدكرديا. اب اسے اپنی مَن افی کاررو ایروں میں کھی یا اٹراورصاحب اقدار تخعید کی مزاحمت کا ندنیند نرتعااب اس سے ظروستم کا دخ صادات بنی فاظمہ کی طرف <mark>خ</mark>را۔ مولانات کی در است میں تعقیم ہیں۔ حردت کی گیا کی پرمنصورنے میادات عُکرین کی ہے ترع کودی و لگ ان می مماز تھے ان کے ساتھ زیادہ بے دیمیاں کی گئیں محد بی آبرہیم كحرث مجال ميں يكا خروزگار تھے اوراسی وجرسے وتیاج كىلاتے تھے ذندہ و بے ادول ہے چوادیے گئے ان بے دحمیوں کی ایک ستان سے جس کے بیان کرنے کو کم اسخت ل چاہیے '' حضرت امام حبعفرصا وق عليالسلام كيول يران حالات كالهبت اثر مرّما كمقا حجياجي حبب دات تنيحسن طوق وزنجرس تيدكوك منيس كعائك جارب تق وصفرت المشكان · كى السي كفرك بوك ان كى حالت دى وكى دى كورى رب تقى اور فرار ب تقى كر افسوس مكه ومدنيري وارالامن ندرإ - "محيراب نے اولا والضاد کی حالت پرافسوس کیا کواف ار سفے رسالت ماب صلى النُّرعليه والرسكم كواس عرثهمان يرسكية تشريف لان كى وعوت مى تقي كم بهرای در آب کی ا دلاد کی اسطاح حفاظت مترایت کری گے حیمت اینا بل دیال در مان ال كى حفاظت كرت بس كرا يج اضاركي اولاما تى ب ادركو في ان ساوات كى مرد نهیں کیا۔ یہ فراکوای بیٹ نشرف کی طرف ایس بدے ادینیں دف کمٹ تن سے بمیار کہے۔ ان قیدیوں می الماحض علیائسلام کے صاحباہ سے عدا تندمین ہی تھے خوا ف كبرى كے عالم م حصة كتيد كم عيبتين المحالي - ان كے بيٹے تحد نفس دكيہ حكومت كامقاط كااورد المع بروشن كع اتعب مدني فوده كروب شيد بوس -

الم بینے کا سرفیڈھے باپ کے پاس قیدخاندس بھیجاگیا اور برصدم الیبانقا کہ جس سے عبدآنڈ فن میر زندہ ندرہ سے اوران کی روح نے جسم سے مفادقت کی اس کے بعد عبداللہ کے دسرے صاخراد سے آبرآ ہیم میں منصور کی وج کے مقابلے میں جنگ کر کے کہ آب میں شہید ہوئے۔ اسی طرح عباس ابن من عمرا بی جس مثنی اعلی دعبداللہ فرزندان فنس ذکی یہ غیر بھی بے دردی اور بے رحی سے تنل فنس ذکی یہ غیر بھی بے دردی اور بے رحی سے تنل کیے گئے۔ بہت سے میادات عمار توں میں زندہ جزاد سے گئے۔

ان تمام نگوارمالات کے بادجرد بن کارگرارمالات کے بادجرد بن کار کروانتائی فقیا کے ساتھ علوم اہن ٹریت کی اشاعت میں مصروف رہنے اور اس کا نیتجہ یہ تصاکر دہ لوگ بجی جو بت کے ساتھ علوم اہن ٹریت کی اشاعت میں مصروف رہنے اور اس کا نیتجہ یہ تصاکر دہ لوگ بجی جو بت امامت حقد آپ کی موفت ندر کھتے تھے یا آسے تسلیم کر انہیں جا سبتنے تھے وہ بھی آپ کی عملی عفلت کرمانتے ہوئے آپ کے صلحة درس میں وافعل ہونے کو تھے تھے تھے۔

ا مناعت علیم ارکھیں املامی میں آپ کی علی میالت کا تہرہ تھا دور دوروسے استا علیم اور کی تھیں استان کی خدمت میں ما عزبوتے تھے ہمال کی آپ کی خدمت میں ما عزبوتے تھے ہمال کی آپ کے شام کو وہ کی تھی۔ ان میں نقہ کے علادمی تھے تفسیر کے بھی ۔ آپ کے دربار میں نما لفین فرمب آکھی مرالات بین کوتے تھے اور آپ کے اصحاب سے اور ان سے مناظرے موقے رہے کے امراک کے معرب کے میں مناظرے کے ختم ہونے پراور فراتی محالف کے مست کھا کو چھے جانے کے مبد آپ نقد و تب موجی فراتے کے اور اصحاب کوان کی محبت کے کرور مہد تبلا میں مرمب اور ویتے میں کے میں آپ خود میں نمالفین فرمب اور استان کہ آئیدہ وہ ان باقرن کا خواتے کے علادہ علیم فقد دکلام دغیرہ کے علام خور کے علیم فراتے کے استان کو میں کے میں کہا کہ میں کے مور کے ملام خور کے ملام خور کے ملام خور ہیں کے ملام دغیرہ کے علام مور کے میں کے میں کہا کہ کو میں کے ملام دغیرہ کے ملام دغیرہ کے ملام خور ہیں کے میں کو میں کہا کہ کو میں کے ملام دغیرہ کے ملام دغیرہ کے ملام خور ہیں کے ملام کو میں کے میں کہا کہ کو میں کے ملام دی کے میں کے میں کو میں کے میں کو میں کے میں کیا کہ کا میں خور کے ملام دی کے میں کے میالات کی کو میں کے میں کو میں کے میں کو کو کے میں کے میں کے میں کی کو کو کے میں کے میں کے میں کے میں کی کو کو کے میں کے میں کو کور کے میں کو کو کے میں کے میں کو کھی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کی کو کے میں کو کھیں کے میں کو کھیں کے میں کو کھیں کے میں کے میں کو کھیں کے میں کو کھیں کے میں کے میں کے میں کو کھیں کے میں کے میں کو کھی کے میں کو کھیں کے میں کو کھیں کے میں کے میں کو کھی کے میں کو کھی کے کھی کے میں کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کور کے کھی کو کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کور کے کھی کو کھی کور کے کھی کے کھی کور کھی کے کھی کھی کے کھی کور کے کھی کور کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی ک

میسے دیامنی اور کمیما وغیرہ کی میں نعبی شاگردوں کو تعلیم می بھی بچنا کہ آپ کے اصحاب میں سے تجابر ابن جیّان فرسوسی سائنس اور ریامتی سے مشہر آیام نن ہیں جنوں سنے میں سے تجابر ابن جیّان فرسوسی سائنس اور ریامتی سے مشہر آیام نن ہیں جنوں سنے بارمورسانے امام جنوصا دق علیہ نسانام سے افادات کوماصل کرکے تعنیف کیے آیے اصاب می سے مبت سے بڑے فتہا دیتے جنوں نے کتا ہیں تصینف کیں جن کا تسداد وفات ای معرون زندگی رکھنے والے انسان کوجا ودسلطنت کے حاصل کونے کی وفات اور کمالات کی شہرت ہی ملطنت دقت کے بیے ایک تقل خطرہ مسوس ہوتی تھی جبکہ بیمنوم تھاکہ اصلی نماافت کے حق دار رہی ہیں حب حکومت کی تمام کوئشٹوں کے با دجود کوئی بدانہ اسے آپ کے خلا کسی کھیے ہوئے، قدام اورخوں ریزی کا خیں سکا تر اخرخا مرش حربہ زہر کا اختیار کیا گھا او زبرا لودائكورماكم مدينك ذريع ساآب كاخدمت يرمين كي كل حن كاتبى زم كا اتر حبم مير سرايت كوكيا اور هار شوال مسلم عدمي ١٥ سال كاعمر مي فات ما في-س کے درنداکبراورجانشین حضرت امام موسی کاظم علیہ لسلام نے تجییر دمگفین کی اور نماز خبازہ دلج علی اور حبت البقیع میں اس احاسط میں کہ جاں اس کے پہیلے امام حقق المسلا الم زين العابدين عليال لام اورالم محدباً قرعليه لسلام دنن موضيك من أب كو ىھى دنن كيا گيا ـ

سیدافاق صین رضوی ، ازیی سکر پیری امامیکه میشن اکی نئو کی نئو

مطوعه المارينبر ١٠١٧ ويسفى بريسين لكفنو ويسفى بريسين لكفنو